## انتحاد

## جناب پيام اعظمي صاحب لکھنؤ

نظام گردش ایام اتحاد سے ہے ہی رونق سحر و شام اتحاد سے ہے وجود عظمت اقوام اتحاد سے ہے فروغِ پرچم اسلام اتحاد سے ہے الگ رہیں تو یے ذرے غبار بنتے ہیں ہو اتحاد تو پھر كوہسار بنتے ہيں

خدا ہے ایک نبی ایک ہے کتاب بھی ایک سوال ایک ہے اس قوم کا جواب بھی ایک ہے ایک دین، شریعت کا ہے نصاب بھی ایک جو اختلاف رہیں گے تو ہے عذاب بھی ایک

> کوئی بتا دے یہ طاغوت کے دلالوں کو ابھی اٹھائیں نہ ان خانگی سوالوں کو

ابھی تو دین کی عظمت یہ ظلم کا ہے حصار ابھی تو توم پہ ہے کفر و شرک کی پلغار ابھی تو غیرت اسلام کو نہیں ہے قرار ابھی تو مشترکہ دشنوں سے ہیں دوچار

> ابھی تو بیتِ مقدس سے شم سار ہیں ہم ابھی تو گنبر خضرا کے قرضدار ہیں ہم

ابھی تو جار طرف ہے جہالتوں کی فصیل ابھی جلانی ہے علم ویقین کی قندیل ابھی تو راستہ روکے ہوئے ہے اسرائیل ابھی تو قوم کو ہے انتظارِ بانگ رحیل

ملے گا وقت تو پھر اختلاف کرلیںگے جو بیٹیں گے تو زمیں اپنی صاف کرلیں گے

ابھی تو ملک میں بغض وصد کا ڈیرا ہے ۔ ابھی تو وادی لبنان میں اندھیرا ہے ۔ ابھی تو مصر میں ظلم وستم کا گھیرا ہے ۔ ابھی عراق میں بیٹھا ہوا لئیرا ہے بچے گی جان تو آپس میں خوب لڑ لینا ادا ہو فرض تو پھر نافلہ بھی پڑھ لینا